## مرآة الشهود بوحدة الوجود والموجود

تصنیف مخدوم محدمعین طهوی نقشبندی

مترجم

واكثر غلام مصطفىٰ قاسمى

## مرآة الشبور بوعرة الوتور والمؤور

عدوم محرمعين رعوف عندوم عفارو) عظموى سندهى ولادت ساميره، وقات الله بار ہویں صدی جری میں سندھ کی نادر روز گار شخصیت گزرے ہیں جو ایک طرف حدیث اورعلم کلام میں بحربے کنار معلوم ہوتے ہیں تو دوسری طرف تصوف اور فلسفه استسراق کے امام ہیں - آب فے معرکة الأراء كتاب وراسات اللبيب كے علاوہ اور بھى كئى كتابيں اور على رسائل تصنيف فرمائے ہيں ، ليكن تاحال ان كى اشاعت نہيں ، و تى - ہم نے يہ انتظام كيا ہے كر ان كتابوں كى تحقيق اور مقدم كے ساتھ معيارى طباعت كرائيں۔ وہوالمعين مخذوم صاحب اطربقت بين خواجه ابوالقاسم درس سندهى نقشبندى كے اعلى تين خلفار یں سے بڑے خلیفہ ہیں مگرجیسا کہ اسلاف یں سے کئی نقشیندی بزرگ وحدت وجود کا مسلك ركفت عقم، اسى طرح فخدوم فحد معين مجى وحدت وجودى صوفى عقر اوراس سلك کی تائید میں آپ نے تین رسائل تصنیف فرمائے ہیں۔ ان پیسسے ایک پر چیوٹا رسالہ

مرأة الشهود بوحدة الوجود والبوجود --

یہ رسالہ اصل مخطوط میار جیو تے صفات برمشمل تھا اور وہ بھی کم خوردہ ، اس یا کمیں کوئی لفظ پڑھنے میں بنیں آتا تھا، دوسری بات یہ کہ رسالہ بے حدملی میکن کتا بت كى يىيىوں اغلاط پرمشمل ہے۔ ہم نے اردو ترجہ ين اغلاط كو حتى الامكان سدصار نے كى كوشش كى ہے ليكن بير بھى كيد جلے مبہم رہ گئے ہيں - عربی عبارات كو اصل كے موافق رہنے دیا گیاہے تاکہ مکن ہے کہ ائندہ کوئی میسی نسخہ بانٹ اجائے جس سے میسی انسان اور مکن ہوجائے. فی الحال اسی کوننیمت سمھرکر چھا ہے رہے ہیں ۔ اگر کوئی بادوق عالم ہمیں رہی ہوئی اغلاط پرمطلع کرے گا تواس کوشکریہ کے ساتھ تبول کیا جانے گا۔

رغلام مصلفي قاسى

بسوالله الموحلن الرحيم ا

راللہ کااحدکتے ہوئے اور راس کے رسول پرا صلوہ وسلام پڑھتے ہوئے دیت ہوں کہ راس سے پہلے ہاں سے بہلے ہادھتہ المورود نامی پیل ہورہان قائم ہاس رسائے بادھتہ المورود نامی پیل ہورہان قائم کیا گیا ہما وہ مرف وحدت وجود کے اثبات پر تھا اموجود کے وحدت پر نہ تھا ۔ جیسا کہ ہم نے اس رسائے کے آخ یس اس پر تنبیہ کی تھی اور داب ، جو ہم بران لاسے ہیں اوہ وہ وہ وہ دونوں کی وحدت کو ساتھ تابت کی کھا انشاء اللہ تعالی ۔ یس نے اس کانام مراۃ المشہود افراد وہ وہ دولوں کی وحدت کو ساتھ تابت کی کھا ہو حدہ الموجود والموجود رکھا ہے ۔ اور وہ کی اس کی نات ہے ، وہی بڑا منم ، توفیق دینے والا ہے ، اس کی سواکوئی برورد کار نہیں ہے ۔ اور دی اس کے سواکوئی برورد کار نہیں ہے ۔

حامدًا ومصليًا ومسلمًا فان البرهان المنتهض في رسالتنا بلامة المورود الماهو على اثبات وحدة الوجود دون الموجود ايضًا على مأ نبهنا على ذلك في أخر تلك الرسالة نبهنا على ذلك في أخر تلك الرسالة نورده يثبت وحدة الوجود والموجود الموجود الموجود الموجود والموجود وهو سبعان هو الموجود والموجود وهو سبعان هو المنعام الموفق لارب غيره ـ المنعام الموفق لارب غيره ـ

ان الوجود الحقيق المبدأ لكون الانتزاعي العامرغير خارج عن ما هية الواجب تعالى والا دكانت فحد ذاتها غير متصفة بالموجودية ، وكل ما هو غير متصف بها كان معدومًا فكان ما هية الواجب في حد ذاتها مقطم محتاجة في اكتباب صفة الموجودية لها الى امر خارج عن ذاتها وهو لها الى امر خارج عن ذاتها وهو الوحودية الواجد في المرخارج عن ذاتها وهو الموجودية ا

\_\_اذا الموجودية صفة انتزاعية

عن الموجود والموجود ليس الاما يقوم برا لوجود حقيقة فكانت فرع قيام الوجود بالماهيت والمعدومية في حد الذات. والحاجة في اكتساب الموجودية الى ما هو بخارج عن المذات عين حقيقة الامكان مصد فلم يكن ماهية الواجب في حد ذالها ماهية الواجب بل ماهية ممكنة ماهية الواجب بل ماهية ممكنة وجب بالغير وهوالوجود ان وجب.

فالوجود لابدوان يكون غير خارج عن ماهية الممكن فان كان ذاتيا وجزء نها لزم تركب لواجب فلم يكن ما فرضنا الواجب واجبًا لاحتياجه الى الاجزاء وهي عين المركب منها ومن الهيئة التركيبية فلابد وان يكون ذاتا وعينا لكك الماهية -

كان الوجود عين ماهيتمالوا فذات، وجب ان يكون خارجاعن ماهية المهكن والا لكان اما ذات المهكن عين ذات الواجب فلميكن ما فرضنا المهكن مهكنالا ف الواجب فم ذات المهكن هيتمواحد ذات المهكن فيلزم تركيب ماهيتمواحد ذات المهكن فيلزم تركيب ماهيتمواحد فات المهكن فيلزم تركيب ماهيتمواحد في المهميتمواحد في المهكن فيلزم تركيب ماهيتمواحد في المهلكن فيلزم تركيب ماهيتمواحد في المهلكن فيلزم تركيب ماهيتمواحد في المهلكان فيلزم تركيب ما في المهلكان فيلزم تركيب ما في المهلكان فيلزم تركيب ما فيلزم تركيب ما في المهلكان فيلزم تركيب ما فيلزم تركيب ما

جس کے ساتھ وجود خلیق قائم ہو، تب رواجب کی ماہیت این ذات کے لواظا سے ماہیت کے ساتھ دجود کے قائم ہونے کی فرع ہوگی ، موجودیت کے قائم ہونے کی فرع ہوگی ، موجودیت کے کسب کرتے ہیں اپنی ذات سے خارج جیزگی طرف احتیاج امکان کی حقیقت اور مصداق کا بین ہے ، تب واجب کی ماہیت اپنی ذات کے لحاظ ہے واجب کی ماہیت اپنی ذات کے لحاظ ہے واجب کی ماہیت نہ ہوگی جو فریعی وجود ماہیت نہ ہوگی جو فریعی وجود کی وج سے واجب بین کی وہ بھی تب جب وجود ، واجب ہو۔

اس سے بہ نیجہ نالاکہ وجود کے لیے خرودی ہے کہ وہ واجب کی اہرت سے خادی نہ ہوگا ۔ لیساگر وہ واجب کی اہرت سے خادی نہ ہوگا توداجب وہ واجب کی انہیت کے لیے جز اور ڈاتی ہوگا توداجب کی ترکیب لازم آئے گی، تب جس کوہم نے واجب قرض کی ترکیب لازم آئے گی، تب جس کوہم نے واجب قرض کی اتھا وہ واجب نہ دہے گا کیوں کہ اس کی اجسنوام کی طرف احتیاجی ہوگی اور یہ اس سے اور ہیئت ترکیب کے طرف احتیاجی ہوگی اور یہ اس سے مرکب کا میں ہو۔ ایس طرودی ہے کہ وجود واجب کی ماہیت کی میں ہو۔

جب وجود واجب کی ماہیت ادر ڈات کا جن ہو کا تو مرد ہو کا جن ہو کا است سے فارج ہو ورن تو مکن کی ماہیت سے فارج ہو ورن تو مکن کی ماہیت سے فارج ہو ورن تو مکن کی ذات کا جین بن جائے گی ، پھرجس کو ہم نے مکن فرمن کیا تھا وہ حکن ہیں رہے گا ، یاوا جب کو مکن کی ذات کا بڑ کیس کے تو پھر ایک ماہیت کی ترکیب مکن کی ذات کا بڑ کیس کے تو پھر ایک ماہیت کی ترکیب دو تھود

والرفع و فلم يتصور ماهية لم تكن في مد ذاتها لاوجودا ولاعدما ومعدومة اذا لوحظ الوجود والعدم بهذا المعنى كاذا متساوى النسبة المعيامين غير ترجيح احدهاعل الأخر وهذا جلى على اليقظان بعد البرهان.

الكون المنتزع لايمكن انتزاعير الابعد اتصاف ما يحكم عليد بديمبلأم وهوالوجود الحقيقي.

فالماهيات المفروض غيرالوجود وهى المسمى بالممكنة ات لم يتصف بمبلًا هذاالكون كما اعطاه البرهان لميصح اتصافها بهذا الكون اصلا وقد اقررت بصحة انضافها بذلك الكون حيث قلت فنقول المراد من هذين الطرفين الكان الكون المنتزع الأقلنا الكون المذكور لايعتمدا تصاف حايجكم عليد بذلك الكون بمبدأ اتصاف حقيقيا لايوجد الاتى ذات من قام بد ذلك الميلاً قيام نفس الشئ بالشئ بل الاتصاف اعم من ذلك وعن نسبت اليهعلى وجبهعلى اعتبارى -

فالماهيات رهى فى حقائقها حصص

ق ان کی اس ما بریت کی طرف نسبت مسادی ہوگائسی ایک کو دُومرے پرتزیج مذوی جائے گی۔ یہ برہان کے بعد مربدار انسان پر ظاہرہے۔

کون منزع کا انزاع تبیکن ہوگا،جہاں پرج مبدأ کا مکم کیا جاتاہ اس سے اتصاف ہواور وہ دجد حقیق ہے۔

تب ماہیات مفروضہ وجود کے غربیں اوران كام مكذب- اگر ان كا اتصاف اس كون كے مبدأ سے نہ ہوگا ، جے بربان بنادہاے تو ان کا اس کون سے اتصاف مجھی میع نہ ہوگا مالانکہ ہم اس کون کے ماتھ اس کے اتصاف کا اوّاد کرچکے ہیں، جیساکیں نے کہاتھا، توہم کہیں گے کہ ان دوطروں سے ماد الركون منتزع ب الخ توكييل كاكون ذكو اس پر اعماد نہیں رکھنا کرجس پر اس کون کا حکم کیا جلئے تو وہ اس کے مبدأ سے حقیق اتصاف رکھا ہو كه وه جرف ايسى ذات بين پايا جلع جس كے ساتھ اس مبدأ كا قيام اس طرح بو جييے نفس شي كافياً شی سے ہوتا ہے، بلکہ اتصاف اس سے اور اس کی طرف اعتباری نسبت کرنے سے اعم ہے۔

تب اہیات ہو اپنی مقائق کے کاظ سے اے صصص وجود کواں اور علم کے مرتبہ یں وجود کواں کے ابدی مقائق کے کاظ سے اصل ہوتے ہیں کے بعض کمالات سے مقید کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جب ہم نے ان کو دجود کا نیر فرض کیا اورا متباری رہوم

ت وجود ادر مدم ان دونوں سے عدار بولا کونک فتى كا اينى ذات سے زوال مطلقاً عال بوتاہے۔ جب احتيقت ) وبوب اور المتناع يس مخفر في وجے امکان کہاجاتاہے اس کا تفص کرنا جاہے جہور کے ہاں یہ ایک تیسری حیقت ہے ہو دود ادر عدم دولان طرفوں کی مسادات کے ساتھ موق ب- دوطروں سے اگرماد کون انتواعی اوراس کا مقابل عدم ہے تو پھر ایک ایسی مابیت کا تصور مي بر لا ج اين ذات يل نه تو وجود اورمود يد ادرية مدم اورمعدوم يو ، جب وجود ادر مدم كل اسمعنی عادی کے لافت اس کی طرف نسبت کی جائے گی تودونوں کی نبیت اس کی طرف مساوی بوگی اور کسی کو دو سرے پر ترج نے بوگی اور ہمارا کلام اس کون انتزای کا دجوب اور امتناع بی مخصر ہوتے یں بنیں ہے اور اگر اس کا بدأ اور بدأ كا مقابل مراد ہوگا تر اؤر بریان گرد پی ب کروهواجی یں مخصرے اور اس کا بین بے تر مفروعتم ابیات كے يے وجود جدا كامقابل بوكا جو اشتاع ب اور كونى يرز دروى ادر اس دودكا افتكاك قالب بس يريه بريان قام بوچا ب ك وه ذات كايي تب كونى اليى ماييت متعور ر بوگى جواپئ ذاتين د وجود اور موجود بو اور د عدم اورمودي ہو۔ جب وجود اورعدم کو اس معنی کے محاظے پیاجاگا

كذلك لايزولان عنه ضروءة استعالمة نروال الشيء عن نفسد. اذا انحصرت في الوجوب و الامتناع وجب الفحص عن المسمى بالامكان. وهي الحقيقة الثالثة عندا لجهور الموصوفة بتساوى طرفى الوجود والعدم - المراد من هذين الطرفين ان كان الكون المنتزع والعد المقابل لرصح تصورماهية لم تكن فحددانها لاوجوداد موجودة و لاعدمًا ومعدومت اذا لوعظ الوجود والعدم يهذا المعنى المجازى اليس كانا متساوى النسية اليما من غير ترجيح احدهما على الأخر. ولسل لكام في حصر هذاالكون المنتزع فالوجوب والامتناع. وان كان مبدأه ومقابل المبدأ. وقد سبق البرهان على فصاره في الواجب وكون عينه . فلم يت الماهم المفروضي غير الوجود الامزائل ذلك المبدأ وهؤلامتناع لاغيركيف ويتحيل انفكاك الوجؤ النعاقام البرهان على النه عين الذات. هلقام ببهن ذاته ومغ العدم المزائل عمانسب اليه فضلاعن جوازالا مكن كى ماہيت سے لا فالم خارج ،ى بوكا -

مکن کی ماہیت کوجیب اس کی ذات کے لحاف ے دیکھاجائے گا تووہ ایک نئے ہوگ جو دود کافین اور وجود کا نقیص حروری طور پر عدم ہوتا ہے ، ت ماسیت مکن کی اس وقت حزوری طور پر عدم ہوگ معدوم کو اس کی ذات کے لاظے عم سے تقور کیا جائے گا تو وہ مدم معددم کی ذات کا عین بوگا، اس مالت يس معدوميت والى وصف عدم یے ذاتی ہوگ ،جس کو عدم کی ذات نے اقتاء کیلے جس طرق وجود حقیقی کو اس کی ذات کے لحاظے دیجیا جاناے تووہ ایسے دجود کے ساتھ موجود ہوتا ہے ج اس کی ذات کا مین ب تب موجودیت کی دصف فجود كاذاتى ب جس كو وجود كى ذات في اقتضاء كياب اور جو بيز بالذات بوتى ب ده ذات سے جُدا بيك وجود عدم نبين بوتا تو پير معددم بحي شروكا ادر عدم وجور نيس بوتا تو پر ده موجود مي د بولادة زات کی مقتفنی ذات سے الگ ہوجائے گی اور يہ قال ہے۔

موجود عقل ادر بران سے وہ ہے جس کے ساتھ دیم اور جود کا تیام ۔ شی کا اپنے نفس کے ساتھ قیم اور محددم کی حقیقت وہ ہے کرجس کے ساتھ عدم کا قیام ہو ادر دہ بھی قیام بنفسہ کی طرح ہو

من المتناقضين وهوباطل فيكون الوجيد خارجاعن ماهية الملكن لامحالة - الملكن لامحالة - الملكن الماكن لامحالة - الملكن اذا في حد ذا تها امرهو نقيض الوجود عدم بالضرورة فما هية الملكن اذا عدم ضرورة - فما هية الملكن اذا عدم ضرورة -

معدوم اذا لوحظ في حدذاته
بعدم هوعين ذاته فوصف المعدوية
ذاق لعدم أقتضاء ذاته كما ان الوجود
الحقيقي موجود اذا لوحظ في ذاته
بوجود هو عين ذاته ، فوصف الموجود
ذاتي الوجود اقتضاه ذاته . وما
بالذات لاينفك عن المذات .

بالبرهان الأواجب او معتنع به فالوجود لا يصبر عدما فلا يصبر معدوما . والعدم لا يصبر موجودا فلا يصبر موجودا . والا لزم انفكاك مقتضى المذات عن المذات و هو مستحيل .

الموجود عقلًا وبرُّهانا ماقاً به الوجود قيام الشئ بنفسه وحقيقة المعدوم ماقام به العدم قيام الشئ بنفسه كذلك به الوجود والعدم

وجودين حصلت من تقيد الوجود ببعض كالاته في مرتبة العلم اذا فرضنا ها غير الوجود وم سوما اعتبام ية فيه اتفاقيق ملاحظتها حقائق ليست في انفسها موجوة ولا معلى ومد ، ثم اذا تعتباها بالنسبة الحالوجود وجد نا ها بعضا واجبالنبة وبعضها على الموجود والعدم .

وهذه الثلاثة من حيث انهاشي غير الوجود سيمى ماهية امور اعتبارية فرضية تمكن باعتباد ذلك الفهض والإنتبا من تصور النسبة بينها وبين الوجود لعام تصور النسبة منها بين الشئ ونفستها.

فالوجود السكن اذا هوالوجود الناسبة الى مايحكم فيد ظهوم في وهيون خفائد عند وهوالواجب بالنسبة الى مرتبة لا يجوز خفائها عنها والمبتنع حقيقة لا يتصود اصلا وماهوالمته لا يس بستنع بل ممكن عقلى جعلناه مرأة لحقيقة المستنع بل ممكن عقلى جعلناه الا الوجود لامتناع العدم خارجا و عقلاً . فما ثم في الخارج والعقل الا الوجود الحق وهوالموجود الحق

ایل بوان کے طاحفہ ایسے مقائی کا تکن ہوتا ہے جو اپنی ذات بین نہ تو مرجود ہیں اور مذمعدوم ایسا فرات بین نہ تو مرجود ہیں اور مذمعدوم ایسا نہا ہے بھر جب ہم ان کو وجود کے لحاظیت تعقل کریں گے تو ان بین سے بعض کو واجب النب پایل اور بعض کو دجود اور اور بعض کو دجود اور احدم کے فرافاسے مسادی پایس گے۔

یہ تینوں اس حیثیت سے کہ وہ ایسی شی این جو دی ایسی شی این جو دی ہے۔ ان کو ماہیت اعتباری دور خرفی امور کمیں گے۔ اس فرض اور اعتبار کے فاط سے ان کے اور وجود کے درمیان نسبت کا تصور ہوسکتا ہے کیوں کہ ان میں وہ نسبت متصور نہیں ہوتی ہوشتے اور اس کے نفس سے متصور نہیں ہوتی ہے۔

پس دجود مکن اس وقت دہی واجب وجود ہوگا اس کے فاؤسے جس میں اس کے فاؤسے جس میں اس کے فاور کا حکم کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا خفاء بھی جائزہے اور ایسے مرتبر کے کا فاسے واجب ہے جس سے اس کا خفاد جائز نہیں ہے اور ممتنع کا فالحقیق تھی ہیں ہوسکتا ادر جس کا تصور ہوتا ہے وہ ممتنی نہیں ہوسکتا ادر جس کا تصور ہوتا ہے وہ ممتنی نہیں ہے بکہ حکن عقب ہے جس کو ہم نے ممتنع کی حقیقت کے بیل مرتب بنیا ہے بیل مرتب بنیا ہے ہوں کہ خارج سے ہم نے مرتب کی حقیقت ہی دیکھا ہے۔ بیل مرتب بنیا ہم نے مرتب بنیا ہے دو اس سے ہم نے مرتب وجود جس کی مرتب بنیا ہم مرتب وجود جس مرتب مرتب ہوگا اور وجی ناری اور مقبل ہیں صرف وجود جس مرتب مرتب مرتب ہوگا اور وجی ناری اور مقبل ہیں صرف وجود جس مرتب مرتب مرتب مرتب اور مقبل ہی مرتب وجود جس مرتب وجود ج

مزائلة المعتنع فيضى لاعكن تصوره فتحديد الوجود وعدم التساعد من العدم حهل عن حقيقت العدم فلا مزائل لى من وجود وعدم .

فقد بأن بجد الله تعالى بهذا البرهان وحدة الوجو ووحد الموجود.

موبجدد حق ہے اور اس کا مزائل د خالف، ممتنے داور)
قرضی چیز ہے جس کا تصور نامکن ہے۔ بیس وجود کی
عقدید اور عدم سے اس کا متس میں ہونا عدم کی تقیقت
سے جالیت ہے۔ بیس اس کا وجود اور عدم سے کوئی
مزائل نہ بوگا۔

بس تحقیق اس برہان سے وحدت وجود اور موجود اور موجود اور موجود بحداللہ رست العالمین تابت ہوگیا۔

بحدالله مرب العالمين و الصلوة والسلام على اشرف محلق م سيرالمرسين

..... 🧸